## تزكيه و تربيت

## بركت كاتصور

## مولا ناامیرالدین مهر<sup>0</sup>

اسلام نے مسلمانوں کو باہمی سلام کرنے وعادیتے اور خیر و بھلائی چاہنے کے لیے جن کلمات کی تعلیم دی ہاں میں ایک کلمہ برکت ہے۔ یہ کلم بھی سلام کی طرح مسلم معاشرے کا شعار ثقافت اور عام دعائی کلمہ ہے۔ البذا ہرخوثی وشاد مانی اور کامیا بی و کامرانی کے موقع پر اور عام سلام کرتے وقت پر افظ کثرت سے بولا جاتا ہے۔ اس کلے کی اجمیت کا اندازہ اس سے کیجے کہ ہر نمازی دورکعت کی نماز میں اسے کم از کم چارم شدادا کرتا ہے۔ شامی تَبَارَكَ اسْمُكُ تَشْہد (التّحیات) میں السّسَلامُ عَلَیْكَ اَیُهَا السّبِیُ وَرَحُمَةُ اللّٰهِ وَبَدرَکَاتُهُ اور درووابرا جیمی میں اللّٰه مَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّٰ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْرَافِيةَ اِنْد حَمِیْدُ مَّ ہِی میں دومرتبہ کہا ہے۔

بر و قائیہ جملوں اور فقر و کی بین اسے روز اند متعدد مرتبہ کولا جاتا ہے۔ سلام کے جواب میں وعلیم السلام ورحتہ اللہ و برکا تہ کہا جاتا ہے۔ کوئی خوشی کا موقع اور تقریب ہوتی ہے تو اپنے بھائی بہن کواور دوست و احباب کومبارک باد کا کلمہ کہہ کر دعا دی جاتی ہے۔ کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے تو مخاطب بارک اللہ کیا اللہ برکت دے کا جملہ بول کر مافی الفتمیر کا اظہار کرتا ہے۔ کسی بچے کی صلاحیت کیا قت اور ذہانت فلا ہر ہوتی ہے تو برکت دے کا جملہ کہ کہر دعا دی جاتی ہے کسی کا روبار میں نفع ہوتا ہے فصل کی پیداوار میں کثرت ہوتی ہے تعلیم میں کرت میں کا میابی ہوتی ہے بیٹا تو لد ہوتا ہے فتم میں کا میابی ہوتی ہے بیٹا تو لد ہوتا ہے فتم میں کہ و تی ہوتی ہے بیٹا تو لد ہوتا ہے فتم میں کہ و تا ہے تو ہدیہ تیر یک پیش کر کے قرآن ہوتا ہے و کہ دیاتی ہوتی ہے تو ہدیہ تیر یک پیش کر کے دعا دی جاتی ہے۔

مسلم معاشرے میں عموماً بہت می دعائیں اور دعائیہ کلمات فیر شعوری اور فیرارادی طور پر کہے جاتے ہیں اور کہتے وقت ان کے معانی ومفاہیم کالحاظ نہیں رکھا جاتا۔ایسے ہی ریکلمہ بھی بول دیا جاتا ہے۔ پھر شکو ہیہ کیا جاتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں سے ہرکت اٹھ گئی ہے۔اشیاسے ہرکت نکل گئی ہے اور بے ہرگتی رہ گئی ہے۔اسے اسباب وسائل مال ومتاع اور دھن دولت ہونے کے باوجود ہرکت نہیں رہی ہے۔

برکت کانزول کیسے ہواس دعا کے اثر ات کیسے ظاہر ہوں جب کداس دعا ئیے کلے کے نہ معنی معلوم ہیں اور نہ مفہوم ذہن میں آتا ہے اور نہ اس کا دائر کا اثر اور ہمہ گیریت پیش نظر ہوتی ہے۔ صرف رسم کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے نیزید دعا کے لیے ضروری ہے دیا جاتا ہے نیزید دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعور واحساس اور توجہ سے کی جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ عافل دل سے دعا قبول نہیں فرمایا: اللہ تعالیٰ ماتے۔

یہاں قر آن وحدیث کی روثنی میں اس اہم دعائیہ کلمے کے معنیٰ مفہوم' دائر ہُ اثر اوراس کی اہمیت اور لغت میں اس کے استعال کے بارے میں مختصر ساتذ کر ہ کیا جاتا ہے تا کہ ہرمسلمان اسے شعور واحساس کے ساتھ بولے اوراس کے مفہوم کوسامنے رکھ کر دعا کے طور پرا داکرے۔

بركت كر لغوى معنى اور استعمال

برکت کے معنی اوراستعال کے بارے میں لغت کی شخیم ترین اوراساس کتاب لسان المعدب میں اس کلے برچارصفحات میں تفصیل ہے بحث کی گئی ہے۔

ریکلمہ ثلاً تی مجردباب ن سے جسے برک یکرک میشا۔ البتداس باب سے بہت کم استعال ہوا ہے کین باب مفاعلہ (مباریة) ہے کی قدرزیادہ باب تفاعل سے اورزیادہ آیا ہے اور باب تفعیل اور التعال سے بھی استعال ہوا ہے۔ باب تفعیل سے تیریک کے معنی ہیں انسان وغیرہ کے لیے برکت کی دعا کرنا تھے برگ کے علیہ تبریکا اے قلت له بارك الله علیك وبارك الله الشمی وبارك فیه علیه ، لین الله تال برکت كرے۔

یکلمہ جب جملے میں فعل بن کراستعال ہوتو صلے کے بغیر بھی آتا ہا ورعلٰی فی ، اورلِ کے صلے سے بھی آتا ہے اور علٰی فی ، اورلِ کے صلے سے بھی آتا ہے قلے اللہ میں بارك علی محمد، ابترك الفوس فی عدوہ ، گھوڑ ااعتاد سے اور جم كرچاتا رہا۔ ابتر كوا نہ ہے المحال سے بھی آتا ہے جہاں كے اور قاعل سے بھی آتا ہے جہاں كے اور قاعل سے بھی آتا ہے جہاں كے اور قاعل سے بھی السّماء فرق ہم نے اس كے اور قرور كت كی ۔ تَبْوَكَ الَّذِي جَدَفَ لَ فِي السّماء فرق جمال فور الله مال میں برج بنائے۔ (الفرق ان ۲۱:۲۸) بردى بارك من ہے وہ ذات جس نے آسان میں برج بنائے۔

اصحاب نعت بھیے این منظور نے لسان العرب میں زشر کی نے اسساس البلاغه میں اور عبدالرطن کیلائی نے اپنی مشہور کتاب مترادفات القرآن میں مثالیں دے کراس کے پانچ معنی تھے ہیں۔

ا- نسمو، افز ایش اور بڑھو تری : وَقَالُ الرَّبَائِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَهٰذَا کِتَابُ اَنْزَلُنهُ مُبَارَكُ (الانعام ۱۵۵۱) قال السبارك ما یاتی من قبله الخیر الكثیر - زراعت میں تسلول میں اللہ علیہ النابِ وانا ج دیا ہے۔

میلوں کے لیے دعاکی جاتی ہے۔ اس سے مرادان کا بڑھنا کی وانا اور زیادہ اناج دیتا ہے۔

٢-عُلُو، رفعت اور بلندى : قال الازبرى معنى بركة الله، علوة على كل شى و وقال ابوطالب ابن عبدالمطلب: بورك الميت الغريب كما بورك نضح الرُّمان والزيتون - "مافرميت كورجات بلند مول جيئة تون اورا تاركورخت مناسب برسات سے بلند موت بين ، -

۳- ثبات وام اور بقانفی الحدیث الصلاة علی النبی علیه السلام وبارك علی محمد وعلی آل محمد ال النبی علیه السلام وبارك علی محمد وعلی آل محمد اله .... أثبت وأبرم ما اعطیته من التشریف والكرامة ، یعن جوشرف و برزگ تون ابرا تیم اور آل ابرا تیم كوعطاكى بوه محمصلی الله علیه وسلم اوراس كى آل كو جمیشه كے ليا اور دائى عطاكر - بیم محنی اوراستعال اسعوا مى عمل بى محاور ك سه ما فوذ ب بَدرك البَد عِیش اوراستعال اسعوا مى عمل بى محاور ك سه ما فوذ ب بَدرك البَد عِیش - جب اونث با ثر مى مى این جگه برجم كر بیش عالى -

۳-خیر و بهلائی میں کثرت و زیادتی: قال ابن عباس معنی البرکة الکثرة فی کل خیر - برتم کی نیر سر کثرت بولینی مادی اور معنوی نیر و بحلائی کی کثرت بولید

حدیث اسلیم میں ہے: فحد که ویرك علیه اے دعا له بالبركة ،اس بركت سے مادى وروحانى اور ظاہرى اور معنوى دونوں تم كى بركتيں شامل ہيں۔

ان تمام معانی کا مجموعہ رمضان کے مہیئے گوحہ بیٹ سلمان فاری میں مذیعہ حباد کی قرار دینے میں پایا جاتا ہے۔ایک بزرگ تحریر کرتے ہیں: آ دمی کا وقت 'پییہ' محنت اور عبادات ضائع ہونے سے فتح جا ئیں۔ تصوڑے وقت میں زیادہ کام ہوجائے' تصوڑے پلیوں میں زیادہ ضروریات پوری ہوجائیں' تصوڑی محنت سے کا میابی حاصل ہوجائے' تصوڑی عبادت سے اللہ تعالی زیادہ تو اب عطافر ما دیں اور اللہ تعالی ایسے کا م کروا لیں جس سے اللہ کی مخلوق کو بااس کے دین کوزیادہ تف بیٹنی جائے۔

## كتاب الله اور بركت كا كلمه

قر آن مجید میں ہسر کئے کے مادے اور مصدر سے ریکلمہ اسم وفعل کی صورت میں ۳۲ مرتبہ آیا ہے۔ ان میں اسم کی صورت میں کا مرتبہ اور فعل کی شکل میں ۱۵ مرتبہ وار دہوا ہے۔ افعال میں باب نصر 'ینصر' باب مفاعلہ (مبارکة) اور باب تفاعل تبارک سے صینے آئے ہیں۔

قرآن مجید میں آمدہ کلمات کا تجزید کیا جائے تو ان میں یہ پانچوں معانی پائے جاتے ہیں تاہم روحانی اور معنوی معانی کا غلبہ ہے اور دو تہا کی گلمات میں دونوں مفاہیم (روحانی و مادی طاہری و معنوی) موجود ہیں لیعنی حی و مادی برکہ اور روحانی و معانی کا مفہوم واضح ہے۔ اور ایک تہائی کے قریب ایسے کلمات ہیں جن میں صرف روحانی اور معنوی معنی ہی پائے جاتے ہیں۔ ہن میں سے اور ایک تہائی کے قریب ایسے کلمات ہیں جن میں صرف روحانی اور معنوی معنی ہی پائے جاتے ہیں۔ ان میں ہے اکثر وہ صینے اور کلمات ہیں جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی ذات وصفات کی طرف کی گئ ہے۔ نوصینے باب تفاعل ہے آئے ہیں ہیں جیسے آلا کے المنے کئی فی است کے اللہ وہے ہیں اس کا مفہوم ہیں ہی ہیں اللہ تعالی ہوئے ہیں اس کا مفہوم ہیں ہی دائی ہیں جب کہ اللہ تعالی کی ذات تمام برکات کا منبخ ہے اور دوسروں کو برکت عطا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد باب مفاعلہ اللہ تعالی کی ذات تمام میں برکت کو گئا کہ اللہ تعالی کی ذات برکت عطا کرنے والی ہے اللہ مشاکر نے والی ہیں برکت عطا کرنے والی ہے اس کے علاوہ کوئی برکت عطا کرنے والی ہے اس کے علاوہ کوئی برکت عطا کرنے والی ہی سے اس کے علاوہ کوئی برکت عطا کرنے والی ہی سے اس کے علاوہ کوئی برکت عطا کرنے والی ہیں برکت والی ہیں برکت والی ہیں برکت عطا کرنے والی اللہ ہی کی ذات برکت عطا کرنے والی اللہ ہی کی دات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی برکت عطا کرنے والی ہیں برکت رکتے اور ان کومبارک بنانے والی اللہ ہی کی دات ہے۔ بی تعدول کی اس برکت والی اللہ ہی کی دات ہیں جسے مبارک مبارکۃ ان تمام میں برکت عطا کرنے ان میں برکت رکتے اور ان کومبارک بنانے والی اللہ ہی کی دات ہیں۔ برکت والی اللہ ہی کی دات ہے۔ باتی ہیں۔ ہیں۔ والی اللہ ہی کی دات ہو ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ ہیں۔ مبارک مبارکۃ ان تمام میں برکت عطا کرنے ان میں برکت رکتے اور ان کومبارک بنانے والی اللہ ہیں۔ ہیں۔

برکت کے تمام کے تمام کلمات پیر ظاہراورواضح کرتے ہیں کہ برکت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اوراس کے سوائے کوئی ہتی الیمی نہیں ہے کہ برکت عطا کرے۔اس لیے اس دعا سَیہ کلمے کی نبیت اللہ کی طرف ہی کرئی چاہیے اوراس کے سوائے کوئی ہتی اللہ کی طرف ہی کرئی جا ہے۔ اُردو میں ایسے موقع پر اللہ برکت دے برکتیں عطا کرے مبارک ہولیتی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ کوئی خض کھانے پینے کی وعوت دے تو جواب میں کہا جاتا ہے اللہ برکتیں دے اور برکتیں عطا کرے اللہ برکتیں دے اور برکتیں عطا کرے اللہ برکتیں دے اور برکتیں عطا کرے اللہ برکت ہوئی دوسرے جملے اورفقرے کہے جاتے ہیں۔ برکتیں عطا کرئ اللہ بخش دے اللہ برکت ہے۔ لہذا اللہ کی طرف اس کی نبیت کرنے کے معانی و کی طرف اس کی نبیت کرنے کے معانی و کی طرف سے آئی ہے۔ سعادت و جھلائی اس کی طرف سے آئی ہے۔

مختلف مفسرین کی نظر میں

ذیل میں نمونے کے طور پر چند متداول تفاسیر سے برکت کے معنی اور مفہوم پیش کیے جارہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آمدہ کلمہ وَ بَارَکُنَا حَوْلَهُ کی تغییر میں مفسرین کرام نے اس طرح بیان کیا سر

' تفسیر ابن کثیر :بَارَکُنَا حَوْلَهٔ ''اس مجد کے اردگردہم نے برکت وے رکھی ہے۔ پھل' پھول' کھیت اور باغات وغیرہ''۔ (جس'ص ۱۲۷' ترجمہ: مولانا محمد جونا گڑھی)

○ تسفیسیسو معادف القو آن (مفتی محمد شفیج گر'' بیت الله کی برکات: وه مبارک ہے۔ لفظ مبارک ہے۔ لفظ مبارک برکت ہے مشتق ہے۔ برکت ہے معنی ہیں بڑھنا اور ثابت قدم رہنا۔ پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے اور اس طرح بھی کہ اگر چہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو کیکن اس ہے کام اسٹے کلیں جتنے عادۃُ اس ہے زائد ہے ٹکلا کرتے ہیں۔اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد مفتی محرشفی نے اس کی ظاہری برکتیں گنوائی ہیں: ''اس ہے آب و گیاہ خطے میں پھلوں' سنر یوں اور دوسری خوراک کی ضرور بات مہیا ہوتی ہیں اور لا کھوں انسانوں اور جج وعمرہ کرنے والوں کے لیے باافراط موجود ہوتی ہیں اور کسی صورت میں کم نہیں ہوتیں'' قرآن مجیدنے اس برکت کو یہ جُہتی اِللَیْهِ فَهَدَاتُ کُلِّ هَدَى ، وَ جَس کی طرف ہرطرح کے شمرات کھیج چلے آتے ہیں۔القصم میں۔ ۵۷:۲۸) سے بیان کیا ہے۔

" معنوی اور باطنی برکات تو بے شار ہیں جیسے حج وعمرہ اور دوسری عبادات کا اجر تعداد میں ایک لا کھ تک بڑھ جانا' مومن کا گنا ہوں ہے یاک ہونا اور گنا ہوں ہے محفوظ ربنا وغیرہ۔ (ج۲'ص ۱۱۷)

مسجداقصی اور ملک شام کی برکات بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب کھتے ہیں: اس کی برکات دینی بھی ہیں اس کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات توبہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور بہت سے انبیا کامسکن و مدفن ہے ۔ اور دنیاوی برکات میں اس کی سرز مین کا سرسبر ہونا اور اس میں عمدہ چشنے نہریں اور باغات وغیرہ کا ہونا ہے''۔ (ج ۵ مسهم) فی ظلال القرآن: اَلَّـذِی بَارَکُنا کَـوَلَـة ،''جس کے ماحول کوہم نے باہر کت بنایا'اس سے معلوم ہوتا ہے کہاس مجد پر ہروقت برکت اِلہیں کا فیضان ہوتار ہتا ہے اور وہ اس میں ڈوٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہے''۔ (جس' ص۲۹۹ ترجمہ: معروف شاہ شیرازی)

ت نفھیم القرآن : مولاناسیراً بوالاعلی مودودیؒ کے مطابق اِس کتبے کی بیر برکت بھی کہ سال بحرییں چار مہینے کے لیے پورے ملک کواس کی بدولت امن میسرآ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی قبل ابر ہہ کی فوج تھر البھی کا شکار ہوئی۔(ال عمد اِن ۹۲:۳)

تدبوقر آن : مولا ناامین احسن اصلاحی کنز دیک بیاسی زمین کی روحانی و مادی دونول شم کی زرخیز یول کی طرف اشارہ ہے۔ قدیم محیفول میں اسے دود ها ورشہد کی سرزمین کہا گیا ہے 'جواس کی انتہائی زرخیز کی تعبیر ہے۔ روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کا فی ہے کہ جتنے انبیا کا مولد و مدنن ہونے کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہواکسی دوسرے علاقے کو حاصل خمیں ہوا (جس میں ہے ہے)

صیاء القو آن: پیرکرم شاُہ کی نظر میں اس کی برکتوں کا کیا کہنا' اس میں نماز پڑھی جائے تولا کھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ایک ختم قرآن کیا جائے تولا کھ کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اس کا جج وعمرہ کرنے والوں' اس کے گر دطواف کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کی جو ہارش برتی ہے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ (ج-1) ص

ن نفسیسر عشمانسی: (شخ الهندمولانامحمودالحنَّ ومولاناشبیراحمدعثاثی) الینی جس ملک میں مجد اقتصلی (بیت المقدس) واقع ہے وہاں حق تعالی نے بہت می ظاہری وباطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشئے نہریں نظے کچل اور میووں کی افراط اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انہیا ورسل کامسکن و مدفن اور ان کے فیوش وائو ارکا سرچشمہ رہا ہے۔ (بنی اسعرائیل کا حاشیہ سا)

۲-وَلَــــوُ اَنَّ اَهۡـلَ الْــُهُــرَّى الْمَــُنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَكُتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ (اعـــرافـ ٤٠٢)''اورا گربستيوں والے ايمان لاتے اور پر جيز گاري کرتے تو ہم کھول ديتے ان پر نعتيَں آساں اور زمين سے کيکن جمٹلا بانھوں نے ليس پکڑا ہم نے ان کوان کے اتمال کے بدلے''۔

مولانا اس کی تغییر میں تکھتے ہیں: ''اگر بدلوگ ہمارے پیغیبروں کو ماننے اور حق کے سامنے گردن جھکاتے اور کفر وتکذیب وغیرہ سے فی کرتفو کی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو آسان وزمین کی برکات سے مالا مال کر دیتے ۔ امام رازیؒ نے فرمایا کہ برکت کا لفظ دومعنوں میں استعال ہوتا ہے بھی تو خیر باقی ودائم کو برکت سے تعییر کرتے ہیں اور بھی آٹا وفاضلہ پراس لفظ کا اطلاق کیاجا تا ہے۔ لہذا اس آبیت کا مطلب بدہوگا کہ ایمان وتقو کی اختیار کرنے پران آسانی وزمینی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے جو دائمی وغیر منقطع ہوں یا جن کے آٹا رفاضلہ بہت کثرت سے ہوں۔ (حضمتین عثماندی 'الاعراف کا سے ۲۲۱ 'حاشیہ ۳)

بركت كا كلمه اور احاديث

ا حادیث میں بیکلمہ کثرت سے مذکورہ بالا اپنے معانی ومفاجیم میں دعا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم ٹے مختلف افراد واشخاص ٔ خاندانوں اور گھر انوں'ا عمال وافعال اور باغات واشیا کے لیے دعا میں اسے استعمال فرمایا ہے۔اس کی چندا مک مثالیں ملاحظہ کریں۔ التحیات (تشهد) میں فرمایا گیا: اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ ۔ آپ نے سلامتی ورحت اور برکات کی سعادت کوئیک
وصالح مومنوں کی طرف برها دیا۔ چنا خچ ابومنصور نے کہا: مومن بندوں کی طرف سے آپ کے لیے دعا کا
جواب آپ نے بیدیا: اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ ۔ '' وَنَی سلام و برکت ہم پر ہے وہ
اللہ کے صالح بندوں برجی ہو''۔ یہاں برکوں سے مرادسعادت وخوش بخی اوردوام وثبات ہے''۔

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنمازی کو درود ابراہیمی میں آپ اور آپ کی اُل اولا د کے لیے ایسی برکت کی دعا کی تلقین کی جیسی برکت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل واولا دُان کی دعوت وتبلیخ اور اللہ کی راہ میں قربانیوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ۔اس سے برکت کے دائر ئے وسعت اور ہمہ گیریت کا انداز ہ ہوتا

' آپ ؓ نے ماہ رمضان کوشعہ میارك (بركتوں جرام بینه) فرمایا۔ اس كامفہوم ہم نے اوپر بیان كیا ہے اسے ملاحظه كرلیں۔

آپ ئے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما کی تھجوروں کے کھلیان میں برکت کے لیے دعا کی تو ان میں اتنی برکت (خیروکٹرت) آئی کہ اس سے ان کا قرض ادا ہو گیا اور ان کے کھانے کے لیے اتنی چی گئیں جتنی ہرسال پچتی تھیں' جب کہ درخت وہی تھے اور پیدا وار بھی ہرسال جتنی ہی تھی۔

ایسے سیکڑوں واقعات مروی ہیں کہ آپ نے تسی کے مال جان صحت اور اولا د کے لیے برکت کی دعا دی اور اس سے ان ہیں معنوی وحی اور مادی برکات شامل ہوگی اور اشیا ظاہری و معنوی دونوں صیتیتوں سے بڑھ گئیں۔ ان ہیں شہات آ گیا اور درختوں و کھلوں ہیں نشو و نما زیادہ ہوگی۔ ایک مثال حضرت سلمان فاری کے باغ کی ہے جس ہیں آپ نے صحابہ کے ساتھ ل کر کھجور ویں کہ ۳۰۰ پودے لگائے۔ حضرت سلمان گہتے ہیں کہ کھجور کا ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا۔ بیآ پ کی برکت تھی۔ آپ کی برکت کے اثر ات و تمرات کے واقعات احادیث ہیں بہت زیادہ ہیں جون کا شار مشکل ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آپ نے جن دعا توال کی تعلیم دی اور جود عائی گلمات سکھائے ان میں آیک کلمہ برکت کا ہے۔ چنا خچکھانے کے بعد کی بید عاسکھائی: اَللہ اُلہ ہم بارک کے لیاد کی نید عاشکھائی: اَللہ اُلہ ہم بارک کے لیاد کی نید عاشکھائی: اَللہ اُلہ ہم بارک کے لیاد کی نید عاشکھائی: اَللہ اُلہ ہم بارک کے لیاد و مرامشروب ہے تو بید عاشکہ دی کہ دین تھی میں اور بردونوں پہلوی شکر نا و بیاد کہ اُلہ ہم بارک کے لیاد و بی تو بید عاشکہ کرک کے اللہ ہم بارک کہ نیا فین کے اور کے اللہ ہم بارک کہ نیا ہوئی تو بید عاشکہ کہ دی میں عام طور پردونوں پہلوی شکر نا حقی ہوئے ہیں: اللہ ہم بارک کہ نا فینہ و زِدُنا عِدْ اُلہ و معنوی برکت۔ اس لیے برکت کی دعا کی تعلیم دی گئی۔ اللہ ہم بارک کی دعا کی تعلیم دی گئی۔

برکت کے لیے چند آداب

برکت کا کلمہ دعائیہ کلے اور دعا کے طور پر ہی استعال ہوتا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کے معانی و مفاہیم کو دعا کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے اور دعا کی شرائط وآ داب کا پوری طرح کھاظ رکھنا چاہیے 'چاہے انسان خودا پنے لیے دعاما نگ رہا ہو یا کوئی دوسرامسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہو۔ ہرحالت میں دعا کے شرائط وآ داب کا کمحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج عام تصوراور تاثریہ ہے کہ جمارے انتمال وافعال اور اشیاسے برکت اٹھ گئی ہے اور بے برکتی گھر
کرآئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ برکت کا حقیق تصور ہم سے اوجھل ہو گیا ہے اور پیونکہ صرف رسی اور
لفظی بول کے طور پر بی بولا جا تا ہے۔ جسم اور تلفظ موجود ہے لیکن روح معدوم ومفقو دہے۔ ایک رسم ہے جو
مبارک بادیا پرکت کے کلمات بول کر اوا کی جار بی ہے۔ بقول شخصے مسلمان اندر کتاب و مسلمانان اندر گور کے مطابق برکت کے مطابق برکت کی دعا کرنے
کے مطابق برکت کے معنی اور مفہوم کتابوں میں اور وہ بھی پر انی کتابوں میں اور حقیقی برکت کی دعا کرنے والے قبروں میں جا پہنچ اور ہے ہم ہے برکتی کا شکوہ کرنے والے رہ گئے ہیں۔ برکت کی دعا کرتے وقت اس کے آداب میں درج ذیل با توں کا ہونا ضروری ہے۔

ن او ادہ: دعا کرتے وقت دعا کا ارادہ اوراس کا نصوراور نبی صلی الله علیہ وسلم' صحابہ کرام اور صلحاء ک ک ک ک نے ک نظام کا مدارہ کا ارادہ اوراس کا نصوراور نبی صلی الله علیہ وسلم' صحابہ کرام اور صلحاء

أمت كى دعاكى كيفيت كومد نظر ركهنا حاسي-

اخسلاص: جس کام نے کیے دعا کررہے ہیں جس بھائی کے لیے دعا ما تک رہے ہیں اس میں اخلاص بنیا دی شرط ہے۔ ایسانہ ہو کہ بیرونی حالت اور الفاظ تو دعا ئیے ہوں اور دل میں اس محض سے یا اس دعا سے اخلاص بنہ ہواً الدِّینُ النَّصِیٰ کِهُ اُورین خیرخواہی کا نام ہے )۔

معانی و مفہوم کا لحاظ: دعائیالفاظ کے معنی اور مفہوم کوسا منے رکھنا چاہیے۔ شعور واحساس کے ساتھ دعا ہو۔ جب کسی کی برکت کے لیے دعاما نگ رہے ہوں یا مبارک با ددے رہے ہوں تو برکت کے مادی وحسی اور معنوی وروحانی تصور کو شخصر کرنا جاہے۔

آج ہماری دعاؤں کے بےاثر ہونے کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ ان کے معانی ومفاہیم کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ صرف طوطے کی طرح چند بول بولے جاتے ہیں اور ان کے معانی پردل ود ماغ کومرکوز نہیں کیا جاتا۔

دعا کسی قبولیت کا یقین: ہردعا گی قبولیت کے نتیج میں چار میں سے کوئی ایک صورت ضرور سامنے آتی ہے ٔ البتہ بیضروری ہے کہ دعا میں اوپر بیان کر دہ شرا لط لا زما موجود ہوں۔ اگر شرا لط پوری نہ ہوں تو دعار دکر دی حاتی ہے اور وہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہوگا۔

چار صور تنگی کی جیں: دعا اپنی اصل حالت میں قبول ہوجاتی ہے کینی اللہ تعالیٰ سے جو پھھ ما نگا جائے وہی اس کے اس کے دوم میدکہ اس ہے۔ سوم میدکہ اس دعا کرکی اور عطیہ للے جائے دوم میدکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر ذخیرہ کر کی کیا اور عطیہ للے جائے دار پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی جائے کیونکہ کوئی بھی دعا جو شرا لکا وآ داب کے ساتھ کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ۔ ان چار صور توں میں سے کسی ایک صورت میں وہ دعا کیں قبول ہوتی ہیں جو سنت رسول کے مطابق اور اس کے دائر سے میں رہ کری جائیں۔

دعا کے تکلمات : یہ کلے سادۂ صاف ہوں اور جس زبان میں کی جارہی ہواس کی فصاحت و سلاست اور شستہ زبان ہے آ دمی دعا کرے۔ تگ بندی ٔ قافیہ بندی اور گفتگو میں تکلف نہیں ہونا جا ہیے۔

دعا 'کس تھے لیے : دعاصرف جائز 'حلال اور مباح چیز وں اور باتوں کے لیے کی جائے ۔حرام ' ناجائز اور شرعاً ممنوع باتوں کے لیے نہ کی جائے اس لیے کہ حرام کی کمائی جونا جائز طریقے سے کمائی جائے یا اس کے کمانے اور کاروبار کرنے میں ناجائز حرب اور حیلے اختیار کیے جائیں تو اس میں برکت نہیں آتی بلکہ جو برکت ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے۔ اکثرتا جراوردکان دار اشیاکی قیت اورسامان کی اصلی قیت بتانے میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوئی فتمیں کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجارکواس سے بچنے کی مدایت فرمائی ہے: '' جھوئی قسموں سے مال تو فروخت ہوجاتا ہے لیکن اس مال سے ہونے والی کمائی سے برکت اُٹھ جاتی ہے''۔ (صحیح بخاری 'مسلم' ابوداؤد اور ترمذی )

حرام اور تاجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے روحانی برکت تو چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں سے خیر و بھلائی ختم ہوجاتی ہے اور ڈھیروں دولت اور کروڑوں روپے موجود ہونے اور زندگی کے بیش و عشرت کے تمام اسباب مہیا ہونے کے باوجود زندگی میں سکون واطعینان سکھ وراحت حاصل نہیں ہوتی 'آل اولا دمیں فرما نبر داری واطاعت نہیں رہتی نیکی کے کامول کی توفیق نہیں ہوتی اور زندگی اجرن ہوجاتی ہے۔ اور آخر کا راس سے مادی وظاہری برکت بھی ختم ہوجاتی ہے۔ اس کی تشریح ایک حدیث مبارک میں اس طرح آئی ہے۔ حضرت تا دہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے پر ہیز کرو کیونکہ اس سے پہلے تو کا میا بی ہوتی ہے لیکن پھر بے برکتی ہوجاتی ہے (صد جدیم حسد اللہ) ناسکی اور ابن ماجه )۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے سی کے لیے برکت کی دعا اور مبارک با دصر ف جائز'یا گیزہ اور مباح باتوں' کا میا بیوں اور فعمتوں بردی جائے گی۔

آج ہمارے معاشرے میں عام طور پران باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور ہر جائز ونا جائز' کا میابی اور حلال وحرام طریقے اور ذریعے سے حاصل شدہ بات پر خیر و برکت کی دعا کیں دی جائز ونا جائز' کا میابی اور حال وحرام طریقے اور ذریعے سے حاصل شدہ بات پر خیر و برکت کی دعا کیں دی جائن ہیں اور مبارک باور کے وگرے برسا دیے جائے ہیں۔ یہ بیات شرک افران کی اور مبارک باور کے سلسلے میں ایک بات یہ بیجی مدنظر دہے کہ میکلمہ اسلامی شعار اور مسلم ثقافت کی علامت ہے۔ البندا اسے شجیدگی اور وقار اور کسی قاتل قدر بات کا میابی اور حصول نعمت کے موقعے پر ہی بولنا چاہیے۔اسے نداق بنالین نداق کے طور پر استعمال کرنا اور معمولی یا غیراہم باتوں برموقع بے موقع بولنا در ست نہیں ہے۔

اگرہم برکت کے اس تصور کوسا منے رخیس اور یہ یقین ہوکہ برکت عطا کرنے والی ذات صرف خدا اگر ہم برکت کے اس تصور کوسا منے رخیس اور یہ یقین ہوکہ برکت عطا کرنے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے' اس لیے نسبت بھی اس سے ہو' اس کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے' اور دین و ایمان کے مملی تقاضے بھی پورے کیے جائیں تو جہاں انفرادی زندگی میں خدا کی برکات کومحسوس کیا جا سکے گا' وہاں اجتماعی زندگی میں اور اُمت کی سے بردیگر برکات و تمرات کے علاوہ فلیدوسر بلندی بھی میسر آ سکے گا۔ ان شاء اللہ!

مشير ڈائز کٹر جزل دعوہ اکیڈی بین الاقوامی اسلامی یونی ورشی اسلام آباد مقیم ریجنل دعوہ سنٹر'سندھ کراچی

ما بهنامه ترجمان القرآن فروري ۵۰۰۵ء